(52)

## ہدایت کے لئے ہمیشہ دعاکرنے کی ضرورت

(فرموده کیم فروری ۱۹۲۴ء)

مشمدو تعوذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد حضور انورنے فرمایا

میں بہت دفعہ لوگوں سے یہ بات سنتا ہوں یا کتابوں میں دیکھتا ہوں تو جرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو چیز پہلے موجود ہو۔ اس کے لئے ہدایت کی ضرورت نہیں صرف انہیں چیزوں کے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پہلے موجود نہ ہوں۔ حالا نکہ اس سے زیادہ جمالت کی اور کوئی بات نہیں۔

ونیا میں جمالتیں دو قتم کی ہیں ایک جمالت تو یہ ہوتی ہے۔ کہ آیا فلال قتم کی ضرورت کی چیز موجود ہے یا نہیں۔ دو سری جمالت یہ ہے کہ وہ موجود ہے یا نہیں۔ دو سری جمالت یہ ہے کہ وہ ضرورت کس جگہ سے پوری ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں جمالتیں تباتی کا موجب ہوتی ہیں ایک اییا فخص جس کو یہ معلوم نہیں کہ میری بیاری کا علاج ہے اور ایک وہ جس کو یہ معلوم نہیں کہ اس بیاری کا علاج کمال ہو سکتا ہے۔ تو وہ علاج کمال ہو سکتا ہے۔ تو وہ بھی اوھ رادھرد محکے کھا تا بھرے گا۔ بھی وہ ترکھانوں کے پاس جائے گا۔ کہ جھے کو نین دو بھی لوہاروں کے پاس جائے گا۔ کہ جھے فلال دوائی دے دو۔

غرضیکہ بیسیوں چزیں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ جن کو لوگ باوجود ان کے روزانہ استعال کے پھران کو معلوم نہیں کہ وہ کمال سے ملتی ہے۔ مثلاً چائے ہی ہے۔ جس کے متعلق بہت لوگ نہیں جانے کہ وہ کمال سے پیدا ہوتی ہے۔ طلا نکہ وہ روزانہ اسے استعال کرتے ہیں۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ چائے ہندوستان میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پنجاب کے ضلع کاگڑہ میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے عام طور پر لوگ سیجھتے ہیں کہ چائے ولایت میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ پس جمالت صرف ای بات کا نام نہیں کہ کوئی چیز معلوم نہ ہو۔ اور کسی چیز کا علم نہ ہو بلکہ یہ بھی جمالت ہے کہ کسی چیز کی ضرورت

معلوم ہو۔ آور اس کی جگہ معلوم نہ ہو۔

حضرت صاحب کے دعویٰ کے مقابلہ میں بھی سب سے بڑی روک جمالت ہے کیونکہ دو سرے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہدایت آ چی ہے۔ تو پھر مرزا صاحب کو ماضی کیا ضرورت ہے۔ حالا نکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ فلاں حصہ ہدایت کا ہے کماں؟ اور کیے پورا ہو سکتا ہے۔ اب ایک ماں کا گم شدہ بچہ جو اپنی ماں کے لئے رو تا پھر تا ہے۔ کیا اسے یہ کمہ کر تعلی دے سکتے ہیں۔ کہ تیری ماں فلال جگہ ہے۔ یا اسے اس کی ماں کے پاس پہنچایا جائے۔ اسی طرح آگر ساری دنیا بھی کہ ہدایت سے بھری موئی ہو۔ لیکن جمیں علم نہ ہو۔ کہ وہ ہدایت ہے کمال اور کس کے پاس مل سکتی ہے۔ اور دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے۔ اب ایک معلوم نہیں کہ اس کی بیاری کا کیا علاج ہے اور ایک دو سرا مختص ہے۔ جس کو معلوم نہیں کہ اس کی بیاری کا کیا علاج ہے اور ایک دو سرا مختص ہے۔ جس کو معلوم نہیں کہ اس کی بیاری کا کیا علاج ہے اور ایک دو سرا مختص ہے۔ جس کو معلوم نہیں کہ بیاری کا علاج کہاں ہو تا ہے۔ ان دونوں کے لئے خطرہ ہے۔

اسی طرح وہ قوم کہ جس کو معلوم نہیں کہ ہدایت ہے کماں۔ وہ اسی قوم کی طرح ہے۔ جو بید نہیں جانتی ہے کہ آیا ہدایت ہے یا نہیں۔

اهد فایس اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہدایت قو آگئ ہے لیکن ہمیں سے پتا نہیں کہ ہدایت ہے کہاں۔ کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مانے والے قو ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اس لئے یہ بھی خدا کا ہی کام ہے کہ وہ بتائے کہ قرآن کے مانے والوں میں سے کون سا گروہ انعمت علیہ میں شامل ہے۔ قواهد فایس بتایا ہے کہ ہدایت کے ہوتے ہوئے ہمیں ضرورت ہوتے۔ ہمیں ضرات ہوتی۔ ہم تلاش کریں۔ کہ ہدایت ہوتی ہے۔ آگر ہم پچپان نہ سکیں۔ کہ کون اس کی تعلیم پر چلئے سے ہدایت ہوتی ہے۔ آگر ہم پچپان نہ سکیں۔ کہ کون اس کی تعلیم پر چل رہا ہے۔ قو ہمیں اس ہدایت سے کیا فائدہ آگر قرآن کریم موجود نہ ہو تا قو ہمارے لئے الی ہی بریادی کی صورت تھی کہ جیسے اس حالت میں کہ جب کہ قرآن کے ہوتے ہوئے پھراس کی صحیح بریادی کی صورت تھی کہ جیسے اس حالت میں کہ جب کہ قرآن کے ہوتے ہوئے پھراس کی صحیح مفہوم بتانے والا اور اس پر چلنے والا ہمارے سامنے نہ ہو تا۔ پس اس ضرورت کے مائحت ہمیشہ انبیاء و مرسلین کی ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی جب تک ہم خطرہ سے محفوظ ہوں گو قرایت کمان سے مل سکتی ہے اور کون اس پر چل رہا ہے۔ تب تک ہم خطرہ سے محفوظ ہوں گو تو مداقتوں کے لئے یہ بھی ضرورت ہے کہ ان کے کون سے مطالب درست ہیں۔ دیکھو حضرت صداقتوں کے لئے یہ بھی خدا ہی کی مدد کی ضرورت ہے کہ ان کے کون سے مطالب درست ہیں۔ دیکھو حضرت صاحب کی تعلیم کے ہوئے ہوئے اختلاف پایا جا تا ہے۔ اس کے لئے بھی خدا ہی کی مدد کی ضرورت

ہے۔ جو فیصلہ کرے کہ دو گروہوں میں سے کون حق پر ہے ورنہ امر مشتبہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک جماعت یہ نکال دیتی جماعت و نکال کر دکھاتی ہے کہ حضرت صاحب نی نہیں اور ایک جماعت یہ نکال دیتی ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اور ایک جماعت حضرت صاحب کی تعلیم سے یہ خابت کرتی ہے کہ حضرت صاحب کا منکر کافرہے اور اس کا جنازہ جائز نہیں اور دو سرا گروہ اس کے خلاف خابت کرتا ہے بیشک صاحب کا منکر کافرہے لیور اس کے خلاف خابت کرتا ہے بیشک جمارے پاس دلائل ہیں۔ لیکن پھر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالی کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں گرائی سے بچائے اور صدافت پر قائم رکھے۔ پس سورہ فاتحہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ہر کھے ہدایت کے مختاج ہیں۔ دیکھو یمال ہی حضرت صاحب کی کتب کی تشریحات و تاویلات شروع ہو گئی ہیں۔

وہ لوگ جو اپنی حالت پر مطمئن ہو جاتے ہیں وہی بیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو یہ سجھتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہرایت کے مختاج ہیں اور خدا کی مدد کے مختاج ہیں۔ وہ ٹھوکر سے محفوظ رہے ہیں۔

دیکھو ہمارا جب اختلاف شروع ہوا تو اس وقت باوجود اس کے کہ ان عقائد کے متعلق میرے
پاس کانی دلاکل تھے۔ پھر میں نے بار بار متواتر کئی دنوں تک یہ دعا کی کہ اے خدا! اگر یہ عقائد
درست نہیں اور جھے ان پر قائم نہیں رہنا چاہئے۔ تو تو جھے پر ظاہر کر دے کہ یہ میرے خیالات
درست نہیں اور جھے ان عقائد سے ہٹا لے۔ جھے قطعا" اس بات کی ضرورت نہیں کہ مرزا صاحب
نی ہیں یا نہیں۔ جھے تو صرف تیری رضا کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے بعد جب بوے و توق کے ساتھ
جھے پر خدا تعالی کی طرف سے ظاہر کیا گیا کہ جن عقائد پر میں قائم ہوں اور یہ کہ حضرت میں موعود
واقعی نی ہیں۔ تب جھے اطمینان ہوا۔

جب دلائل اور ہدایت دونوں جمع ہو جائیں تب پھر کسی شک اور شبہ کی مخبائش نہیں رہتی۔
پس وہ انسان کہ جو ایمان کی ضرورت سجمتا ہے۔ اسے دعاکرتے رہنا چاہئے کہ خدا اسے سے راستہ
پر قائم رکھے صرف اللہ تعالی کی ہی ذات ہے۔ جو غلطیوں سے پاک ہے۔ باقی کوئی انسان غلطی سے
محفوظ نہیں اس کے لئے ہروقت ٹھوکر گئے کا خطرہ ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ
تعالی سے دعاکر تا رہے کہ میں ہدایت پر قائم رہوں اور اے خدا میں تیری مدد کا ہروقت مختاج ہوں۔
ہو سکتا ہے کہ میں ایسے مخص کے پاس ہدایت سمجھوں کہ جو در حقیقت خود گراہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ
ایک کے پاس ہدایت ہو لیکن مجھے معلوم نہ ہو کہ ہدایت اس کے پاس ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ

انسان دعا ما نکتا رہے تو ضرور اسے خدا تعالی صحیح بات پر قائم کردیتا ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ واقعی اپنے آپ کو ہدایت کا اور اللہ تعالی کی مدد کا مختاج سمجھ کردعا کرے اگر اس کی ایس حالت نہیں تو وہ خدا سے دولا سے دولاد کون گراہ مخض ہے جو خدا سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے اور اس سے ذیادہ کون گراہ مخض ہے جو خدا سے دھوکہ کرنا چاہتا ہے جب کہ نفس تو اس کا بیہ کمہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں اور ظاہروہ بیہ کرتا ہے کہ اسے ضرورت ہے۔ ایسے مخض کی دعا کچھ فائدہ نہیں دے گی پس ہر مسلم کا فرض ہے کہ سورۂ فاتحہ پڑھتے وقت اس کے مطالب پر غور کرے اور دعا کرے کہ وہ ہدایت پر قائم رہے۔

الله تعالی تمام دوستوں کو توفیق بخشے کہ اس کے جلال کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کے آھے بے جان کی طرح ڈال دیں ٹاکہ اس کی نفرتیں ہمارے شامل حال ہوں۔ اور ہم کو سچائی پر قائم رکھ۔ (آمین)

(الفضل ۱۸ فروری ۱۹۲۴ء)